







عجیب سا نشان دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ نشان کو گھورتی رہی لیکن جب بات اس کی سجھ میں آئی تو وہ بڑی گھبرائی۔
اچا نک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اوراس نے ویسے ہی نشان محلے کے سب دروازوں پرلگادیئے۔ چور
علی کی بیوی کی حرکت سے بے خبر جلدی جادی پاؤں آٹھا تا ہوا جنگل پہنچا اورا پیئے سردار کو جوش و خروش سے سارا
حال بتایا۔ سردار نے اے شاباش دی اور کہا کہ آئی رات ہم اس گھر پردھا والیولیس گے اور وہاں سے اپناتمام مال
والیس الا تیم گے۔ جب رات ہوئی تو سردار نے اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ شہر کی راہ کی۔ وہ سب یاہ نقاب
باند ھے ہوئے تھے اور ان کی تلوار میں اندھیرے میں چیک رہی تھیں ۔ ان کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ وہ شہر کی
گیوں ہے ہوئے جب علی کے محلے میں پنچ تو ٹھٹک کر ڈک گئے کیونکہ وہاں ہر درواز سے پرایک ہی طرح
کے نشان لگا ہوا تھا۔ ید و کیھ کر سردار شیٹا کررہ گیا۔ وہ تبچھ گیا تھا کہ غار کا چور نہایت چالاک ہے اور وہ جان چکا ہے
کے نشان کیوں لگایا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی پراس کی ناابی کا خوب غصہ اتارا۔ اس رات آئیس ناکام والیس
کو نشان کیوں لگایا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی پراس کی ناابی کا خوب غصہ اتارا۔ اس رات آئیس ناکام والیس
کو نوقع تھی۔ جب اس نے باہر آئہ ہے سن تو جلدی سے کھڑی کی جالی کی طرف کیکی۔ اس نے پردے کی اوٹ

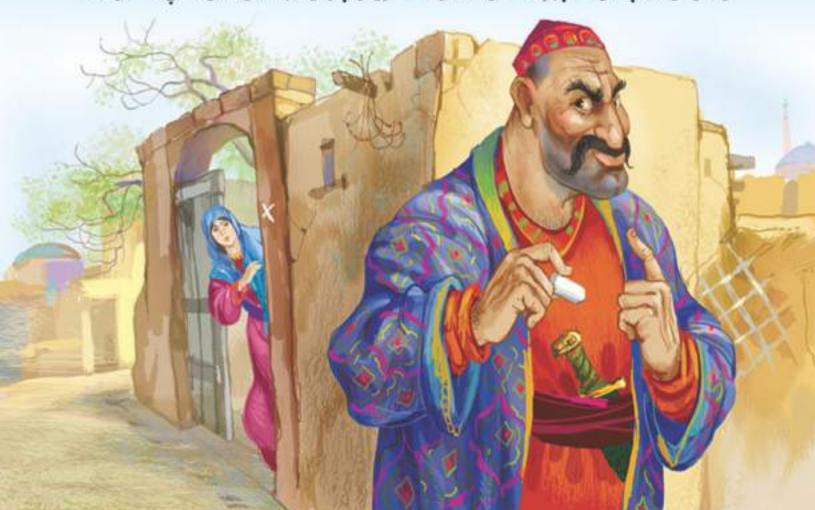

میں سے وہ سب منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ چوروں کومعلوم ہو گیا ہے کہ ان کے گھر میں ڈھیر ساری اشرفیاں ہیں اور وہ انہیں چرانا جاہتے ہیں۔اس نے علی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسری طرف سردار نے بچھ دن تک خاموشی اختیار کی اور پھراس نے خود غار کے چور کی تلاش کا آغاز کیا۔وہ علی کے محلے میں پہنچا اور غیرمحسوں طریقے ہے وہاں رہنے والوں کی تفصیل اکٹھی کرتار ہا۔اے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ علی نامی لکڑ ہاراا جا تک امیر ہو گیا تھا۔اس نے علی کا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔وہ واپس آ گیا اور کوئی ایسی ترکیب تلاش کرنے لگاجس ہے علی کوخبر ہوئے بغیروہ اس کے گھر میں کھس جائے اورا پناتمام مال واپس حاصل کر

لے۔ کافی سوچنے کے بعداس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔اس نے بازارسے جالیس بڑے مٹے متکوائے۔ ایک منکے میں تیل بھر دیااور باقی خالی مٹکوں میں اپنے ساتھیوں کو چھیادیا۔اس نے منکے چھکڑوں پرلدوائے اور شہر کا زُخ کیا۔وہ سارا دن شہر میں گھومتار ہا۔شہر میں تیل کے تاجر کی آمد کی دھوم کچے گئی۔جو کوئی اس سے تیل خریدنے کی کوشش کرتا تو وہ اتنے مہنگے دام بتاتا کہ پوچھنے والا کا نول کو ہاتھ لگا کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ جب شام ہوگئ توسر دارگھومتا پھر تاعلی کے محلے میں جا پہنچا۔ محلے کے بچوں نے ڈھیرسارے مٹکے دیکھ کراودھم مجانا شروع کر دیا۔ علی شورس کر گھر سے باہر نکلاتو اسے تیل کے مٹلے دکھائی دیئے۔اسے کئی لوگوں نے تیل کے تاجر کی آ مد کے بارے بتادیا تھا۔سردارنے بھی علی کود کیولیا تھا۔اس سے پہلے علی واپس گھر میں گھستا۔سردارنے اس آ واز دی علی سردارکے پاس چلا آیا۔سردارنے علی سے کہا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے اور اس کے پاس عمدہ قشم کا تیل ہے جو نہایت فیمتی ہے۔ وہ کسی سرائے میں کھیرنانہیں جاہتا کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ بے خبری میں اس کا تیل چرالیا جائے گا۔اگروہ مناسب سمجھے توایک رات کیلئے اپنے گھر میں قیام کی اجازت دے دے۔وہ اس کی اچھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔علی نے بلا معاوضہ اسے اپنے گھر میں قیام کی اجازت دے دی۔اس نے چھکڑوں سے چالیس منکے اتر واکر علی کے گھر کے حن میں رکھوا دیئے۔سر دارخودعلی کے ساتھ گھر میں چلا گیا علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ عمدہ قسم کا کھانا تیار کرے کیونکہ اس کے گھر میں ایک بڑا تاجرمہمان بن کرآیا ہے۔ علی کی بیوی کھانا یکانے میں مصروف ہوگئ۔ جب ہنڈیا میں تیل ڈالنے کی باری آئی تو تیل کا ڈبخالی ملا۔ بیدو کیھروہ بڑی پریشان ہوئی۔اچانک اے یادآیا کہ باہرتیل کے ڈھیرسارے ملکے پڑے ہیں،اگروہ ان میں سے تھوڑ اساتیل نکال

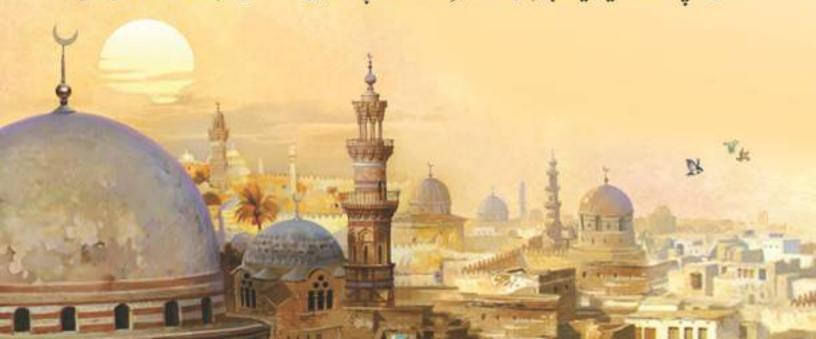

لے توکیا فرق پڑے گا۔ وہ تیل لینے کیلئے مٹلوں کے پاس آئی تواچا نک اے سرگرق سنائی دی علی کی بیوی چونک انھی ۔ اس نے تمام مٹلوں کا جائزہ لیا۔ اے معلوم ہو چکا تھا کہ مٹلوں میں کیا تھا۔ اس نے تیل والا مٹکا کھولا اور مٹلوں تیل نکال کر بڑے دیکچے میں ڈال کر چو لیج پر رکھ دیا۔ جب تیل خوب کھو لنے لگا تواس نے دیگچے اُٹھا یا اور مٹلوں کے پاس لے آئی۔ ایک برتن کے ساتھ اس نے کھولتا ہوا تیل نکالا اور مٹلوں کے ڈھکن اُٹھا کران میں ڈالنا شروع کر دیا۔ مٹلوں میں چھے چور کھو لتے ہوئے تیل میں چھلے گئے۔ جب تمام چور ہلاک ہوتے چلے گئے۔ جب تمام چور ہلاک ہو چھے توالی کی بیوی نے گھر کے اندر کا رُخ کیا۔ سردار بڑے مزے سے ٹائلیں پھیلا کے ملی کے ساتھ با تیں کر دہا تھا۔ علی کی بیوی دیگھے کو اٹھائے اندر آئی اور آئی فانا کھولتا ہوا تیل سردار پرائٹ دیا۔ اے پچھ سو چے کا موقعہ تھا۔ علی کی بیوی دیگھے کو اٹھائے اندر آئی اور آئی فانا کھولتا ہوا تیل سردار پرائٹ دیا۔ اے پچھ سو چے کا موقعہ

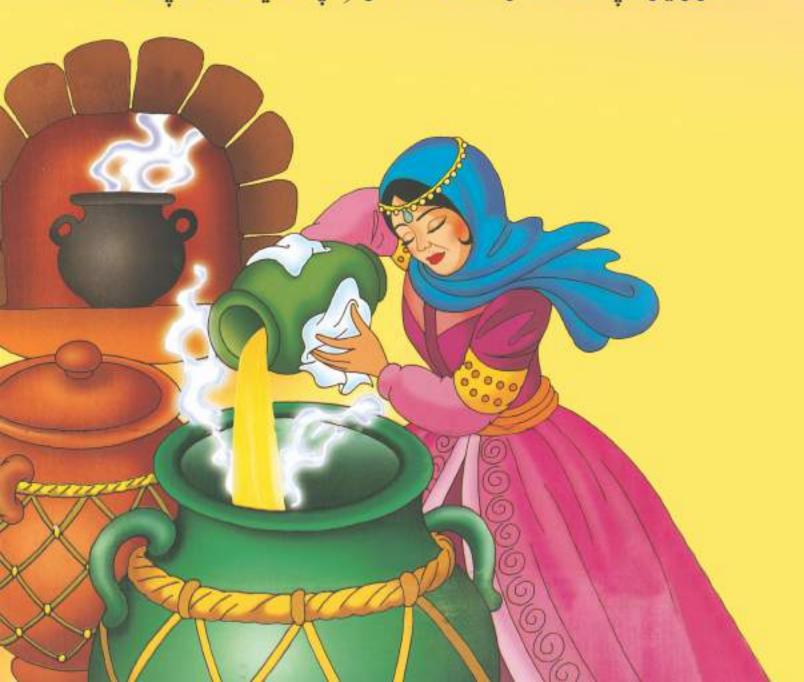

ہی نہ ملا علی بھی ہڑ بڑا کراچھل کر کھڑا ہوگیا۔ سردار کھولتے ہوئے تیل کی تاب ندلاتے ہوئے فوراً ہلاک ہوگیا۔ علی فی نہ ملا علی بھی ہڑ بڑا کر ایک کرڈالا؟ اس کی بیوی نے جب اسے تمام ماجرا بتا یا تو علی کے ہوش اُڑ گئے۔ اس نے جب منکوں میں چوروں کی لاشیں دیکھیں تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اتنی ساری لاشوں کو علی کے ہوش اُڑ گئے۔ اس نے جب منکوں میں چوروں کی لاشیں دیکھیں تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اتنی ساری لاشوں کو شھانے لگانا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے ہمت باندھی اور ایک ایک کرے تمام منگا ہے گدھے پر لاد کر غار میں پہنچانا جمادت کے ہوئی تو وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ تیل کا میکا باقی بچا تھا جے غار میں پہنچانا جمادت کے میں پہنچانا جمادت کے میں پہنچانا جمادت کے میں پہنچانا جمادت کے ہوئی تو وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ تیل کا میکا باقی بچا تھا جے غار میں پہنچانا جمادت کے سوا پچھ نہ ہوئی تو وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ تیل کا میکا باقی بچا تھا جے غار میں پہنچانا جماد کے بیاتھا ہے میں پہنچانا جماد کی کا تھا۔ تیل کا میکا باقی بچا تھا جے غار میں پہنچانا جمادت کے میں تا پولیا کی کی کی سے میار کی تھا ہے کی کی تھا۔

